# شكربيه اور إعلان ضروري

از

سيد ناحضرت مرز ابشيرالدين محمود احمر خليفة المسجالثاني •

نحمده ونعلى على رسوله الكريم

بىمالتدالرحن الرحيم

# شكربيه اوراعلان ضروري

الله تعالی کی عجیب در عجیب حکت ہے کہ ابھی مشکل سے تین ماہ گزرے ہوں گے ۔ کہ حضرت خلیفة المسیح استاذی المکرم مولانا مولوی نورالدین صاحب خلیفہ اول کے حکم کے ماتحت مجھے ایک اعلان شكريه لكصناير اتھا-اور آج پھرايك اعلان شكريه لكھنے كے لئے خد اتعالى نے مجھے موقعہ ديا ہے-اس پہلے اعلان کاسب یہ تھا۔ کہ ۱۹۱۲ء کی آخری سہ ماہی میں جماعت میں کچھ آ ثار تفرقہ تھے ۔اور بعض کمنام لوگوں نے اظہار حق نامی ٹریکٹ شائع کرکے جماعت کو خلیفہ کے خلاف بھڑ کانا جاہا تھا۔ کیکن اللہ تعالیٰ کے فضل نے حضرت استاذی المکرم کی دھگیری فرمائی ۔اور بجائے جماعت میں تفرقہ ہونے کے جماعت آگے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی اور اس کا اغلاص اور بھی ترتی کر گیا۔ چنانچہ بچھلے سالانہ جلسہ نے بیہ بات ثابت کردی کہ خدا تعالیٰ کے کام کو کوئی نہیں روک سکتا۔اس پائید ایزدی کود مکھ کر حضرت مرحوم و مغفور نے مجھے حکم دیا۔ کہ میں آپ کی طرف سے ایک اعلان شکر ہیہ شائع كردول- تأكه و أمَّا بنَعْمة رُبِّكَ فَحَدِّثْ (العَيْ:١٢) كَ حَكم كَى تَعْمِل مِوجائ اس اعلان ك ککھتے وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کہ وہی اظہار حق والا فتنہ پھربھی نہی اٹھے گا۔اور اس د فعہ کمنام نہیں بلکہ شہرہُ آفاق نام ان خیالات کی تائیہ کرنے والے ہوں گے۔اوریہ کہ دوبارہ یہ فتنہ پہلے سے ہزار دں درجہ بڑھ کراپناا ثر د کھائے گا۔ گراللہ تعالیٰ کی مثیت یو را ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اوروہ جو چاہتاہے کر تاہے۔اوراس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہو تا۔ فتنہ اٹھا۔اور پورے زور سے اٹھا۔ حتی کہ کمزور طبائع سلسلہ حقّہ کی سچائی میں بھی متردد ہو گئیں۔ اور ہمارے سلسلہ کے وشمنوں نے خیال نہیں بلکہ یقین کر لیا۔ کہ اب بیر سلسلہ تاہ اور برباد (نعوذ باللہ من ذلک) ہو جائے ﴾ گا- نور الدین کی آنکھوں کا بند ہونا تھا کہ نور کی جگہ ظلمت نے لے لی اور احمدی جماعت کے

گھروں پر تاریک بادل منڈلانے لگے۔اور ہم نے ایک دفعہ پھرانی آنکھوں سے بیرنظارہ دیکھا۔ ک س طرح بھائی بھائی سے جدا ہو جا تاہے -اور بیوی خاد ند سے علیحد گی اختیار کرلیتی ہے ہمارے لئے اس معلم کی جدائی جو رات دن ہاری تعلیم و تربیت میں کوشاں رہتا تھا کچھے کم غم واندوہ کا باعث نہ تھی کہ جماعت کے تفرقہ کی مہیب شکل نے اور بھی دل کو بے چین کردیا۔ مسیح موعود علیہ العلوٰ ة والسلام کی رات دن کی کوششوں او ربرسوں کی آہو زاری ہے تیار کی ہوئی جماعت کاایک ایک فرد یر اگندگی کی حالت میں پھر تا ہُوا دیکھنا ایبانظارہ نہیں جس کے دوبارہ دیکھنے کی آئکھیں تجھی آر زو کریں یا دل خواہش کریں جمازوں کی تاہی کانظارہ نمایت عبرتناک ہو تاہے۔ لیکن اس جماز کی تاہی دنیا کی تبای تھی۔ کیونکہ ہرایک جہازایے اندر کے مسافروں کوساتھ لے کرڈوہتا ہے۔ مگراس جہاز کا نقصان صرف اس میں سوار مسافروں کا نقصان ہی نہ تھا۔ بلکہ کل دنیا کی تباہی تھی ہرا یک ذی روح کی ہلاکت تھی۔ کیونکہ احمد می جماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے۔ جسے خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں اینے کام کے لئے چن لیا ہے اور صراط متنقم پر صرف اس جماعت کاقدم ہے اور خود خداتعالی نے میح موعود می الهام کے ذریعہ ہے اس جماعت کی نسبت میہ خبردی کہ اُلّلُهُمَّ إِنْ اَ هُلُکُتَ هٰذِ ﴿ ا لُعصَابَةُ فَكُنْ تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبِدُا الهِ خداا كُرتونے اس جماعت كوہلاك كرديا- تو پھراس کے بعد اس زمین پر تیری پرستش تھی نہ ہوگی (مئ ۱۹۰۲ء تذکرہ صغہ ۳۳۰ ایڈیشن چارم) پس جب کہ کل دنیا کی ہدایت اور شفاء صرف اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ تواس جماعت میں کسی قتم کا خلل گویا کل دنیا کے امن میں خلل کاپیدا ہوناتھا۔ پس اس خطرناک تفرقہ کو دیکھ کرجو آخر مارچ و اوا کل ایریل میں اس جماعت میں نمو دار تھا۔ ہرایک در د مند دل اند رہی اند ربیٹےا جاتا تھا۔ اور بت تھے جو موت کو زندگی پر ترجیح دیتے تھے اور ان کے دل بے اختیار اس بات کی آر زو کرتے تھے کہ کاش زندوں کی بجائے ہم وفات یا فتہ گروہ میں شامل ہوں۔

یہ تفرقہ جس طرح دلوں کو کلائے کلائے کر رہاتھا اس طرح چیٹم بصیرت رکھنے والوں کے
لئے ایک خوشی کا باعث بھی تھا۔ کیونکہ وہ دکھے رہے تھے کہ یہ افتراق کسی عظیم الثان اتحاد کا پیش
خیمہ ہے اور یہ جدائی بہت بڑے ملاپ کی خبردے رہی ہے اور خدانے ایسائی کیا۔ اس کے فضل
نے پھر ہماری دیکلیری کی اور ایک دفعہ پھرا پنے زندہ اور موجود ہونے کا ثبوت ہمیں دے دیا۔
دلوں کا درست کرنا کسی انسان کا کام نہیں۔ اللہ تعالی تو آنخضرت التا ہیں کی نبست بھی فرما تاہے کہ
لُو اُنْ مُفْقَتُ مَا فِی الْا دُ مِن جَمِیْعًا مَّا اللّٰهُ اَلَّهُ بَیْنُهُمْ اِنَّهُ عَزِیْدُ اُنْ

حُكِيْمُ (الانفال: ٦٣) أَكُر تو دنيا كاسب مال و متاع خرچ كرديتا- تو بهي ان لوگوں كو متحد نهيں كر سكتا تھا-ليك وليد ته وال خرور كرديا كاسب مال و متاع خرچ كرديتا- تو بهي ان لوگوں كو متحد نهيں كر سكتا تھا-

لیکن الله تعالی نے ان کو متحد کردیا -اوراس پر کیامشکل تھاوہ تو غالب اور حکمت والاخداہے -

پی میری کچھ ہتی نہ تھی۔ کہ میں اس طوفان بے تمیزی کوروک سکتا۔ اس قدر تفرقہ کودور کرناانیان کاکام ہنیں۔ یہ تو عزیزہ حکیم خدای کرسکتا ہے اور اس نے ایباکردیا۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی بعض جگہ تفرقہ باتی ہے۔ اور ایک قلیل حصہ جماعت کا اتحاد کی رسی میں ابھی تک پرویا ہیں گیا۔ اور کوئی مخض کہ سکتا ہے کہ ابھی تک تو جماعت میں اتحاد ہیں ہؤاپس ابھی سے خوش ہونا اور خدا تعالی کا شکر کرنا ہے محل اور بے موقعہ ہے۔ گراس نادان کو کیا معلوم کہ بقیہ گروہ کو بھی ساتھ ملانے کا بی طریق ہے کہ ہم اللہ تعالی کا شکر کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالی کا شکر یہ اواکریں کیونکہ خودوی ذات پاک یوں فرماتی ساتھ ملانے کا بی طریق ہے کہ ہم اللہ تعالی کا شکر یہ اواکریں کیونکہ خودوی ذات پاک یوں فرماتی ہے۔ کُونُ شکر دی گو تی میں اور بھی دوں گا۔ اور آگر ناشکری کرد گے تو میراعذا ہے بھی بہت خت ہے (نکھ ڈ ڈ باللّه مِنْ عَذَا بِه)

پی اے میرے دوستو ااور بیاروا آؤئم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کاشکریہ ادا
کریں۔ کہ جدائی کے بعد اس نے ہمیں ملا دیا۔ پر اگندگی کے بعد جمع کر دیا۔ تاکہ اس سے اور بھی
زیادہ مانگنے کے مستحق ہوں۔ اور عرض کر سکیں کہ اللی اب اپنے وعدہ کے مطابق بقیہ بھیڑوں کو بھی
اس گلہ میں لا کر ملادیجئے۔ اُللّٰہ ہُم اُمِیْن۔ خدا تعالیٰ کے دعدے سپے ہیں اور وہ جھوٹے وعدے نہیں
کرتا۔ اور جو محف اس کے وعدوں پر ایمان نہیں لاتا اور اس کادل بھین سے نہیں بھرتا وہ اپنے
ایمان کی خبرلے کہ اس کادل شیطان کے پنچہ میں مبتلاء ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ شکر
کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اور بھی دیتا ہے۔ تو آؤئم اپنے مولیٰ کاشکر کریں۔ اور اس کی حمدوثاء
کے گیت گائیں۔ اور اس کے حضور میں سجدہ کریں تا اس کا فضل جوش مارے اور رہے سے غم

میں اپنے مولی کے احسانات کاشکر یہ کس منہ سے ادا کروں۔ اور اس کے احسانات کو کس زبان سے گنوں کہ میرامنہ اور میری زبان اس کام کو پورانہیں کرسکتے میرے جسم کاذرہ ذرہ بھی اگر گویا ہو تواس کے بح عطایا کے ایک قطرہ کاشکر یہ اوانہ ہوسکے۔

ایسے خطرناک متلاطم سمندر میں سے جماعت کاجماز گزرے ۔ اور میرے جیسے ناتجربہ کار اور ناواتف اور کمزور ملاح کے ہاتھوں میں اس کی پتوار ہو اور پھر بھی کشتی سلامت گزر جائے ۔ یہ کس کاکام ہو سکتا ہے صرف خدا کا۔ خلیفہ اول ایک شان رکھتا تھا۔ اور اس کے کاموں کو اس کی طرف منسوب کیا بھی جاسکتا تھا۔ گرمیں کیا ہوں کہ کسی کو یہ خیال بھی گزر سکے۔ کہ اس فتنہ کے دور کرنے میں کچھ میرا بھی ہاتھ تھا۔ یہ طاقت نمائی شرک کے تمام شائبوں سے پاک تھی۔ اور انبیاء واولیاء کا محبوب بے نقاب اس وقت دنیا پر ظاہر ہڑا۔ ٹاکہ ان شرک کے ایام میں لوگوں کو بتادے کہ ایک مٹی کے والے اور لکڑی کے کندہ سے بھی ہیں وہ کام لے سکتا ہوں جو دنیا کے باد شاہ نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے رب او آ آ پ بی بتاکہ ہم کس طرح تیرے ان احسانات کا شکریہ ادا کریں۔

﴾ کیونکہ ہماری عقلیں کو تاہ اور ہمارے فہم کمزور ہیں۔ ہم تیرے پہلے بھی محتاج تھے۔ اور اب بھی محاج ہیں۔ اور آئندہ بھی تیرے ہی محتاج ہوں گے۔ پھر جمیں اے بادشاہ تجھ سے سوال کرنے میں کیا شرم ہو۔ وہ مخص جس نے تبھی سوال نہ کیا ہو شرما آہے لیکن جو ہروقت مجسم سوال بنار ہے ا ہے سوال کرتے ہوئے کیا شرم آ سکتی ہے۔ پس اے میرے رب! تیرے حضور میں عاجز انہ عرض کر تا ہوں اسے قبول فرہا کہ باد شاہوں کے در دا زوں پر سے گداگر خالی ہاتھ نہیں لوٹا کرتے۔ جس طرح تو ہے اس جماعت کے کثیر حصہ کو مجتمع اور متحد کر دیا ہے قلیل کو بھی ہمارے ساتھ ملادے۔ میرے پیارے رب تو جانتا ہے کہ مجھے اپن برائی کی خواہش نہیں مجھے حکومت کاشوق نہیں لیکن جماعت کااتحاد مجھے مطلوب ہے۔اور تفرقہ کو دیکھ کرمیرادل بیٹھاجا تاہے۔پس خدایا اپنافضل کیجئے میرے زخی دل پر مرہم کافور لگائے مجھے جو کچھ بھی حضور نے دیا امیدوں سے بڑھ کردیا۔ مگرمولی مجھے اس معاملہ میں حرص سے معذور رکھئے۔ابھی میری حرص کی آگ نہیں بجھی اور میرے دل میں تڑے ہے کہ کسی طرح سب کی سب جماعت پھرایک سلک میں یروئی جائے اور ہم سب مل کر تیرے نام کو دنیا پر روش کریں - طاقتور شہنشاہ یہ تیرے لئے پچھ مشکل نہیں - احمد کے نام کو دو کرے مونے سے بچالے۔ پیارے میہ جماعت تیری بیاری جماعت ہے اور کون چاہتا ہے کہ اپنے

پاروں کے دو گلڑے ہوتے ہوئے دیکھے۔ میرے دوستو! خوب یا در کھو کہ اللہ تعالی کا ہتھ بہت زبردست ہے تم اپنے مولی کے سامنے گر کر آہ و زاری کرو اور دعاؤں میں لگ جاؤ تا ہہ بادل سورج کے سامنے سے ہٹ جائیں۔ اور وہ پہلے ہے بھی زیادہ دنیا کو روشن کرے۔ میں اس موقعہ پر اخبارات کے ایڈیٹران کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ آئندہ منکران خلافت کے متعلق سخت کلای کو ترک کردیں۔ میں جانتا ہوں کہ جس کے ہاتھ پر انسان بیعت کرچکا ہو اس کے خلاف بات سننا مشکل ہو تا ہے۔ لیکن آپ لوگ زی سے کام لیں اور سخی کو ترک کردیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کافضل ای طرح نازل ہوگا۔ ہرا یک اعتراض کاجواب نمایت نری سے دیں۔ اور گالیاں دینا اور شخصا کرنا ان کے لئے چھوڑ دیں جن کو خدانے اس کام کے لئے مقرر کیا ہے ورنہ یہ کیونکر معلوم ہوگا کہ حق پر کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں جماعت کو ایک اور بات کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور جھے بقین ہے کہ آپ لوگ ضرور اس پر غور کریں گے اور جس طرح ایک بیاساپانی کے چشمہ کود کی کراس کی طرف دو ڈ آہ اس طرح آپ اور بس طرح آپ بیاساپانی کے چشمہ کود کی کھراس کی طرف دو ڈ آہ اس طرح آپ لوگ اس بات کے قبول کرنے کے لئے جلدی کریں گے۔ اور وہ یہ کوئی قوم بھی ترتی نہیں کرتی جب سب تک پورے زور سے تبلیغ کے کام کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور قرآن شریف نے تو مبلغین کے لئے اُو انڈیک مم الدون کے لئے جا کی کردیا ہے کہ مسلمانوں کی ترتی کاراز تبلیغ ہی ہے۔ ان کامطالعہ کر کے دیکے لوگ جب سے مسلمانوں نے تبلیغ کے فرض کو بھلادیا ہے اس وقت سے تاریخ کامطالعہ کر کے دیکے لوگ جب سے مسلمانوں نے تبلیغ کے فرض کو بھلادیا ہے اس وقت سے نان کی حکومت 'عزت' دولت سب پھے برباد ہونا شروع ہؤا ہے۔ پس آپ لوگ قطعا اس کام سے خافل نہ ہوں تا ایسانہ ہو کہ آپ کاقدم بھی پستی کی طرف چل پڑے۔

میں نے ۱۲/ اپریل کے جلسہ میں جماعت احمد یہ کے قائم مقاموں کے سامنے بیان کیا تھا کہ میرے دل میں تبلیخ کا ایباجوش ہے کہ جس کی حدود میرے بیان میں نہیں آسکتیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ انبیاءاور خلفاء کا پہلا کام ہی اللہ تعالی نے یہ مقرر فرمایا ہے۔ اس طرح مومنین کو تھم دیا ہے کہ ہرا یک جماد نی سبیل اللہ میں مشغول رہے۔ لیکن میں نے اس وقت تک اس تحریک کے متعلق اس لئے کوئی اعلان شائع نہیں کیا کہ میں دعامیں مشغول تھا اور چاہتا تھا کہ اللہ تعالی سے پہلے استخارہ کرلوں۔ بعد میں اس کام کے لئے آپ لوگوں کو بلاؤں گا۔ سو آج دعاؤں اور استخارہ کے بعد میں آپ لوگوں کو دہ پیغا ہوں جو دنیا کے ابتداء سے اللہ تعالی کے بندے پہنچاتے آئے ہیں۔ اور وہ بیغام حق پہنچا تا ہوں جو دنیا کے ابتداء سے اللہ تعالی کے بندے پہنچاتے آئے ہیں۔ اور وہ بیے ہے۔ کہ

مَنْ أَنْصَادِي كَالِكُهِ

کون ہے جو خداتعالی کے دین کی اشاعت میں میرا مدد گاراور معاون ہو۔ خساب کمک مصفحہ ماہ سے اور کار ماہ سے کار اور معاون ہو۔

خوب یادر کھو کہ جو مخص اس آواز کاجواب دے گادہ اپنے رب سے اجرعظیم کامستی ہوگا۔ کیونکہ یہ میراکام نہیں بلکہ خدا کاکام ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا حسان اپنے ذمہ نہیں رکھتااگرتم ایک بیسہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرو گے تواس کے بدلہ میں وہ تنہیں وہ پچھ دے گاجس کو تم گن بھی نہ سکو گے۔

دین اسلام اس وقت ایک خطرناک مصیبت میں ہے۔او راپنے اور پرائے سب اس کے دستمن ہو رہے ہیں۔ جو لوگ مسلمان کہلا رہے ہیں ان کے دل خود شکوک و شبهات کے یردوں میں لیٹے ہوئے ہیں اور وہ خود تیخے و سنان سے اسلام پر حملہ کر رہے ہیں۔ جو دسٹمن ہیں وہ تو دسٹمن ہیں ہیں۔ جو کچھ بھی وہ کریں اسے کم سمجھنا چاہئے۔اور اس خطرناک مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کام پر مقرر کیا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کرو اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کامقابلہ کرو۔ پس اینے فرض کو پچانو او غفلت کو ترک کردو- مال پھر بھی مل سکتا ہے لیکن ہیدونت پھرنہ ملے گا۔ بے شک آپ لوگوں پر چندوں کابت بو جھ ہے لیکن جو ثواب آپ جمع کر سکتے ہیں وہ ایسی بیش بہاچیز ہے ۔ کہ آنے والی نسلیں اس پر رشک کریں گی اور بہت ہوں گے جوانی باد شاہتوں کو ترک کرنا بخوشی قبول کریں سے بشرطیکہ ان کو آپ کے ثوابوں میں سے ایک ہزار واں حصہ بھی دے دیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ باد شاہ اس نہ ہب کو قبول کریں گے اور سلطنتیں اپنے سراحمہ یت کے آگے جھکا کیں گی۔ لیکن جو رُتبہ اور مرتبہ آپ کے حصہ میں آیا ہے وہ ان کو نصیب نہ ہو گا۔ کیا یہ بیج نہیں کہ بڑے بڑے زبروست بادشاه ابو بكر اورعمر بلكه ابو هريره كانام لے كربھى الله ﷺ كمه المحقرب بين اور جائے رہے ہیں کہ کاش ان کی خدمت کاہی ہمیں موقعہ ملتا۔ پھرکون ہے جو کمہ سکے کہ ابو بکراور عمراور ابو ہریر ہ القیمینی نے غربت کی زندگی بسر کر کے بچھ نقصان اٹھایا ۔ بے شک انہوں نے دنیاوی لحاظ ہے اپنے اوپر ایک موت قبول کرلی۔ لیکن وہ موت ان کی حیات ثابت ہوئی اور اب کوئی طاقت ان کو مار نہیں سکتی۔ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ پس تمهارے لئے بھی وہ دروازے کھولے گئے ہیں۔اخلاص اور ثواب کی نیت ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی تائید میں ایک دو سرے سے بڑھ کر حصہ لو۔ کیونکہ جو جس قدر موت اپنے لئے قبول کرے گاای قدر زندگی اس کو دی جائے گی۔ خدا کے قرب کے دروازے کھلے ہیں اور کوئی قوم نہیں جوان کے اندر داخل ہونے کی خواہشند ہو۔ایک تم ي تم هو - پس ايک جست کرواد را ندر داخل هو جاؤ -

اسلام اوراحمہ یت کی اشاعت خداکاکام ہے گردہ اپنے بندوں کومو تعددیتا ہے کہ وہ بھی تواب ماصل کرلیں۔ آپ لوگوں نے کل دنیا کے مقابلہ میں اپنے اخلاص اور نیک نیتی کو مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام کے زمانے میں بالا ثابت کرکے دکھادیا۔ پھر خلیفہ اول کے وقت میں تمہار اقدم آگ سے بھی زیادہ تیز پڑنے لگا۔ کیونکہ تم نے دیکھا۔ کہ دشمن ہم پر خوش ہے اور ہماری تباہی کا منتظرہے۔ پس تم نے نہ چاہا کہ اسے تم پر جہنے کاموقعہ ملے۔ اب ایک تیسراعمد آپ نے باندھا ہے اور میں امید

کر تاہوں کہ اب آپ اور بھی ذیادہ جوش سے کام لیں گے۔ میرا خدا میرا مدد گار ہے۔ جو کام اس نے میرے سپرد کیا ہے وہ اس کے پورا کرنے کے لئے خود ہی سامان پیدا کردے گا ور مجھے بقین ہے کہ اگر ذمین میری مدد نہ کرے گی تو آسان میرا ہاتھ بٹائے گا اور اللہ تعالی سعید روحوں کو خود الهام کردے گا کہ وہ میری آوازیر لبیک کمیں۔

اس وقت و مثمن کمد رہا ہے کہ اب احمدیت گی لیکن اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آگے ہے بھی زیادہ اسے ترقی دے اور اسلام کے شید اخوش ہو جا کیں کہ اب خزاں کے بعد بہار آنے والی ہے اور مسیح موعود کے وعدوں کے پورے ہونے کے دن آگئے ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے مأمور اور اس کے اول خلیفہ کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ضرور اسلام کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پوراکرنے کے لئے میرے دل ہیں ڈالا ہے کہ میں اب اسلام اور احمدیت کی اشاعت کے لئے خاص جدوجہد کروں۔ اور ہیں نے نی الحال اندازہ لگایا ہے کہ اس کام کا ایک سال کا خرج بارہ ہزار (۱۹۰۰ ا) روپیہ ہوگا ہیں نے روپیہ کے انتظام کیلئے ایک سمیٹی مقرر کی ہے جس میں مجلس معتمدین کے کل وہ ممبران شامل ہوں گے جو بیعت کر بچے ہیں اور ان کے علاوہ پچھ اور دوست بھی شامل کے جا کیں گا کہ جا کیں ان کے عام بعد ہیں شامل کروں گا۔ اس انجمن کا کام اشاعت اسلام کے روپیہ کا انتظام کرنا 'اس کا حساب و کتاب رکھنا اور اشاعت اسلام پر اس روپیہ کو میری ہدایات کے ماتحت خرچ کرنا ہو گا۔ زکو قاکر و پیہ بھی اس انجمن کے پاس جمع ہوگا۔ اور میں اس انجمن کا سرگری مولوی شیر علی صاحب بی اے کو مقرر کرتا ہوں۔ انہیں کے دستخطوں سے روپیہ جیجنے والوں کو رسیدیں ملیس گی۔ اس انجمن کانام ایک پر انی خواب کی بناء پر انجمن ترقی اسلام رکھاجاتا ہے۔ مولوی شیر علی صاحب بی اے کو مقرر کرتا ہوں۔ انہیں کے دستخطوں سے روپیہ جیجنے والوں کو رسیدیں ملیس گی۔ اس انجمن کانام ایک پر انی خواب کی بناء پر انجمن ترقی اسلام رکھاجاتا ہے۔

میں نے بہت دعاؤں کے بعد اس بات کا اعلان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اُمید ہے کہ وہ میری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گااور خود اشاعت اسلام کے لئے سامان کردے گااور جولوگ اس کام میں میراہاتھ بٹائیں گےان پر خاص فضل فرمائے گا۔

میرے دوستو! بارہ ہزار (۱۳۰۰) روپیہ سالانہ کی رقم بظاہر بہت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جس رب نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وہ بڑے خزانہ والاہے۔وہ خود آپ لوگوں کے دل میں الهام کرے گا۔اور آپ ہی اسکے لئے سامان کردے گا۔میں نے اس کام میں حصہ لینے والوں کے لئے بہت دعا کی ہے اور میں یقین کر تاہوں کہ جو ہخص جس جو ش اور اخلاص سے آگے بڑھے گاخد اتعالیٰ کافضل بھی اسی مقد ارمیں اپنے ساتھ دیکھے گا۔یہ مال و متاع اسی جگہ رہ جائے گا-اور خدا تعالیٰ کے سامنے تو نیک اعمال ہی جا ئیں گے پس دین اسلام کے لئے اپنے اموال کی کچھے پرواہ نہ کرد-کیا آج تک اللہ تعالیٰ نے آپ سے بخل کیاہے کہ آئندہ کرے گا-

تمام جماعتوں کے سکرٹریوں کو اور ان لوگوں کو جن کو خد انعالی اس کام کے لئے ہمت دے چاہئے کہ فور اس اعلان کے پہنچتے ہی دوستوں کو سنائیں اور خاص طور پر تحریک کر کے چندہ مجبوا کیں تاکہ فور اکام شروع کر دیا جائے۔ روپیہ براہ راست میرے نام بھیجیں۔ کیو نکہ اس سے دعا کی تحریک ہوتی ہے ہاں رسید اس انجمن کے سیکرٹری مولوی شیر علی صاحب بی اے کہ دستخط سے روانہ ہوگی۔ کیونکہ حساب و کتاب انہیں کے زیر نگر انی ہوگا۔

جماعت کے مخاصین کے لئے یہ ایک امتحان کا موقعہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ غیر معمولی اظلام کا نمونہ دکھا ئیں گے۔ ہاں یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ انجمن کے ماہوار چندوں پر اس چندہ کا کوئی اثر نہ پڑے ۔ اور جو مخص ان چندوں میں کی کرکے اس طرف چندہ دے گاوہ خد اتعالی کے نزدیک زیر مؤاخذہ ہو گا کیو نکہ وہ وعدہ خلائی کرے گا اور یہ دانائی سے بعید ہے۔ کہ ایک بچہ کو بچانے کے لئے دو سرے بچہ کو قتل کیا جائے۔ پس جو پچھ دوماہوار چندوں سے زائد دواور اس بات کو مد نظر رکھو کہ خد اتعالی کا ہاتھ آپ رکھو کہ خد اتعالی کا ہاتھ آپ کے اندر کام کرتا ہو گا۔ انشاء اللہ تعالی ۔ انسار اللہ کملانا پچھے چھو ٹاساانعام نہیں پس آؤتم سب انسار اللہ بن جاؤ اور اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اشاعت اسلام میں لگ جاؤ۔ خد اتعالی آپ کے ساتھ ہو۔

حضرت مولوی سید محمد احسن صاحب نواب محمد علی خان صاحب سید حامد شاہ صاحب مولوی شیر علی صاحب اسٹنٹ سرجن مولوی شیر علی صاحب بیا ہے۔ مرزابشیراحمد صاحب واکٹر میر محمد اساعیل صاحب حاجی الله رکھالدراس واکٹر رشید الدین صاحب اسٹنٹ سرجن پیشنر ۔ سیٹھ عبدالر حمٰن صاحب حاجی الله رکھالدراس اوراسی وقت تک اس انجمن کی علیحدہ ضرورت ہوگی جب تک که مجلس معتندین کا تنظام با قاعدہ نہ ہو۔ جب انشاء الله مجلس معتندین کی مناسب اصلاح ہو جائے گی تو پھراس انجمن کی علیحدہ ضرورت نہ ہوگی بلکہ بید کام بھی اسی کے سرد کر دیا جائے گا۔

آ خرمیں میں سب مبائعیں کو پھرہدایت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کر کے اس

رقم کو جلد مہیا کرنے کی کوشش کریں۔اور دشمنان سلسلہ پر ثابت کردیں کہ خداتعالیٰ کے فضل سے ہمارے جوش کم نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاص میں اور بھی زیادہ کردیا ہے

یہ بھی یا در ہے کہ اشاعت اسلام کے اس خاص چندے کے علادہ جو رقوم آپ لوگ اشاعت اسلام میں ماہواریا بھی بھی صدر انجمن میں دیتے تھے اس کو بھی اس مدمیں منتقل کر دیں تاکہ یکجائی طور براس کام کو بوراکیاجائے۔

الله تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔اوراس کی تائیدات اور نصرتیں آپ کے شامل حال ہوں والسلام۔

#### فائسار **مرزامحموداحم**

نوٹ: - انجمن ترقی اسلام کے قیام کے بعد کسی الگ تحریک کی ضرورت نہیں اس لئے میں دعوت الی الخیر کار و بہیہ بھی جو اس کام کے لئے جمع ہو رہاتھا اس انجمن کے سیکرٹری کو سپرد کردوں گا۔ جو چھ سوسے پچھ ذائد ہے اور جو دوست اس فنڈ میں پچھ رقم بھیجا کرتے تھے۔ وہ ان رقبوں کو آب انجمن ترقی اسلام ہی کی طرف منتقل کردیں۔ ناکہ سب کام یجائی طور پر ہو۔ مرزامحمود احمد

## غموں کاایک دن اور چار شادی

### فُسُبُحَانَ الَّذِي ٱخْزَى الْاُعَادِي

یہ اعلان شکریہ کاتب کو دینے سے پہلے میں نے عصر کے بعد در س قر آن کے وقت جماعت قادیان کو سادیا تھا تادہ بھی اس تحریک میں حصہ لینے کے لئے تیار ہو جا کیں سواللہ تعالیٰ نے قادیان کی غریب جماعت کے دلوں میں وہ اخلاص اور جوش بھردیا اور ان کے دل اپنے خالق اور را زق کے نام کو دنیا میں پھیلانے کے لئے ایسے بیتاب ہو گئے کہ دو سرے دن جمعہ کی نماز کے بعد انہوں نے ایک عام جلسہ کیااور تین ہزار (۳۰۰۰) روپیہ کے قریب چندہ کے وعدے لکھوائے گئے اور ابھی تک برابر کوشش ہو رہی ہے اور قادیان کے دوست چاہتے ہیں کہ اول تومیری اعلان کردہ رقم یعنی بارہ ہزار روپیہ کُل کاکُل ضلع گور داسپور کی طرف سے پیش کیا جائے یا کم سے کم نصف یعنی چھ ہزار تو ضرور دہ مہیا کریں اور میں اللہ تعالی پریقین رکھتا ہوں کہ وہ ان کی کو ششوں کو بار آور فرمائے گا- اور وہ دونوں رقموں میں ہے ایک کو ضرور جمع کرلیں گے۔ اس وقت تک پانچ سوروپیہ ہے زا کدوصول بھی ہو چکاہے اور ہرروز چندہ میں ترقی ہو رہی ہے قادیان کی غریب جماعت کا بیر نمونہ ایک ایبانمونہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ باہر کی جماعتیں بھی اسی نمونہ پر چلیں گی میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے اپنی کل کی کل زمین تبلیغ اسلام کے لئے دے دی اور بعض نے اپنا کل اندوخته اس کام کے لئے نذر کر دیا اور میں اس ایٹار کو دیکھ کر اس بات سے باز نہیں رہ سکتا کہ اپنے مولی کا پھر شکر یہ ادا کروں جس نے اپنے فضل سے میری تحریر میں اس قدر اثر رکھاکہ ابھی وہ شائع بھی نہیں ہوئی کہ مطلوبہ رقم کے چوتھائی حصہ کے وعدے پہلے ہی ہو گئے اور صرف ایک ضلع کے لوگ اس کو یورا کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور پھراس کام کے کرنے والی وہ جماعت ہے جس کی نسبت کماجا تا ہے کہ وہ روٹیوں کے لئے قادیان میں آپڑے ہیں کاش اس ایٹار کے لوگ اور بھی کثرت سے ہوں تاسلىلەا حدىيە جلد جلدىز قى كى شاەراە پرقدم مارے۔

میرے پیارے رب نے اس وقت مجھے ایک سبق دیا ہے اور وہ یہ کہ میں نے جماعت کے فتنہ کو دیکھ کرخوف کیا تھا کہ بارہ ہزار روپیہ بھی وہ دے سکے گی یا نہیں۔ مگر اللہ تعالی نے مجھے بتایا کہ جب اس سب کام کے ہم خود ذمہ دار ہیں تو فتنہ کا ہونایا نہ ہوناکیا اثر رکھتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ ہم چندہ ہند کردیں گے اور خود بخودیہ سب کام آپ ہند ہوجا کیں گے اور خلافت کے مانے والوں کو ہوش آجا ئیں گے اور بعض نے اعلان کر بھی دیا کہ قادیان میں کوئی چندہ نہ بھیجا جائے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے الکے روشن تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا جھوٹ ثابت کرے اور وہ ہمیں اپنی بے انتہاء قدرت کا ایک روشن نشان دکھانا چاہتا ہے مبارک وہ جو اس سے فائدہ اٹھائے۔

دنیاوی حکومتوں کی ساکھ ان کے قرضہ سے پیۃ لگتی ہے کیونکہ جب ان میں ضعف پیدا ہو جائے تو ان کو قرضہ مشکل ہے ملتا ہے۔لیکن جب وہ طاقتو رہوں تو وہ اگر ایک کرو ڑ کااعلان کرتی ہیں تو ان کو دس کرو ژر دیبیه دینے کولوگ تیار ہو جاتے ہیں -اور اس دقت بھی جبکہ اس اللی سلسلہ کی ساکھ پر لوگ معترض تھے اور کہتے تھے کہ اب بیہ سلسلہ گیا۔اور بعض اپنے لوگ ہی اس بات کے مدعی تھے کہ ہمارے علیحدہ ہوتے ہی یہ سب کام تباہ ہو جائے گا۔ خد اتعالیٰ اس جماعت کی ساکھ قائم کرنا جاہتا ہے اور اس غریب جماعت کے ہاتھوں ہے جے نادان اور جائل اور کم فنم کمہ کر ہنسی اور ٹھٹھا کیا ﷺ جا تا ہے اپنی شان د کھانا چاہتا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ خود جماعت کے دلوں میں تحریک کرے گااور میری اعلان کردہ رقم ہے بھی پانچ چھ گنا زیادہ روپیہ فراہم کردے گااور میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ زا کدر قم ہے ہم تبلیغ کے کام کواور بھی وسیع پیانہ پر جاری کریں-او راسے غیرمتر قبہ ضروریات کے لئے علیحدہ کردس اور آئندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے فضل ہے مجھے امید ہے کہ بارہ ہزار (۰۰۰٪) روپیہ سالانہ ہے بھی زیادہ کا نظام بغیر کسی زائد بوجھ کے ہو جائے گا مگر میں اس ا مرکی تفصیل کہ نمس طرح معمولی چندوں میں ہے بیہ کام بھی یو را ہو جائے گایا صرف ایک قلیل رقم زائد کرنی بڑے گی جس ہے انشاء اللہ تعالیٰ سب کام چل جائیں گے کسی آئندہ وفت شائع کرو نگاہاں اس وفت صرف اتنا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کا حامی ہے اور وہ خود ہماری سب ضرو ریات کا کفیل ہو گاہمارے بعض دوست ہم ہے الگ ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی روپیہ نہ دیں گے گروہ یا در تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نئے آدمی دے گاجو پیچبھو و پیچبو نَہُ والی جماعت ہوگی اور وہ اس باغ میں ایک در خت کے بدلے ہزار در خت لگائے گا بلکہ اس ہے بھی زیادہ جن کے پھل ان مقدوعہ در ختوں کے پھلوں سے بہت زیادہ شیرس ہوں گے۔

آ خرمیں بطور تحدیث نعمت ہے بھی لکھ دینا چاہتا ہوں کہ مردوں کے علاوہ قادیان کی عور توں نے بھی اس تحریک میں خاص حصہ لیا ہے قریباً پچیس روپیہ ماہوار کے دعدے کئے ہیں جو امید ہے اور بھی زیادہ ترقی کریں گے آئندہ بارہ ہزار سالانہ کی رقم میں سے علاوہ اس یکمشت چندہ کے جو ضلع گور داسپور کی جماعت انشاء اللہ قریباً اس سال دے گی قریباً اڑھائی ہزار روپیہ سالانہ وہ بھشہ اداکرتی رہے گی اور جماعت کی ترقی پربیر رقم بھی ذیادہ ہوتی رہے گی انشاء اللہ تعالی ۔ والسلام فاکسار خادم سلسلہ احمد یہ مرز المحمود احمد